

### قَالسَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ الْرَيْجُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَواتِ واللَّهُ اللَّهُ عَواتِ واللَّهُ كَارِ







تأليف: الوُحمزه عبالغالق صدّلفي

ترتيب، تخريج واضافه

عافظ عامجُ ودالخضِري

تقريظ

شيخ الديني عبر الله مناصر رحما في هليه







## فهرست عضامين

| تقريظ                                                      | * |
|------------------------------------------------------------|---|
| يهلاحصه الم                                                |   |
| دعا کے آ داب وشرا لط                                       |   |
| ذکرالہی کے فضائل وفوائد                                    | * |
| دُعائے اسم اعظم<br>عالے اسم اعظم                           |   |
| دُعائے اسمِ اعظم                                           | * |
| سيّد الاستغفار                                             | * |
| وہ چیزیں جورسول الله مَالِیْمُ اپنے اللہ سے مانگا کرتے تھے | * |
| وہ چیزیں جن سے رسول الله مَثَاثَیْمَ پناہ ما نگا کرتے تھے  | * |
| غم اور پریشانی کی حالت کی دعا ئیں                          | * |
| سوتے اور جا گتے وقت کی رُعا                                | * |
| کھانے اور پینے کے اذ کار و دعوات                           | * |
| لباس پہنتے وقت بیده عاپڑ هیں                               | * |
| گھر سے نگلتے وقت بید دعا پڑھیں                             | * |
| مسجد میں داخل ہوتے اور نگلتے وقت پیدعا پڑھیں               | * |

| ويلا | 4                                         | اربعینِ دعوات و اذکار                         | ··                |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 42   | عا پڙهين                                  | ار میں داخل ہوتے وقت بیرد                     | -<br><u>*</u> باز |
| 44   | ين                                        | ئیگی قرض کے لیے بید دعا پڑھ                   | ادا <u>%</u>      |
|      | يەدعا پڑھيں                               |                                               |                   |
| 46   | بس                                        | ی کوالوداع کہیں تو بی <sub>د</sub> عا پڑھ     | <b>∞ ¾</b>        |
| 47   | عا پڙهين                                  | رمیں کسی جگہ قیام کریں تو بیرد                | 💸 سفر             |
| 47   |                                           | مر واپس لوٹیس تو پیددعا پڑھیں                 | d 💥               |
| 48   | لیے بیددعا ئیں پڑھیں                      | دت کے وقت مریض کے ۔                           | <u>»</u> عيا      |
|      | یں                                        |                                               |                   |
| 49   | صين تو په دعا پڙهين                       | ی کو بیاری یا مصیبت می <i>ں دیک</i>           | <b>∞ ※</b>        |
| 50   | يەدعا پڑھىيں                              | رگی سے بیزار ہو چکے ہوں تو ہ                  | :<br>iii 🛞        |
| 50   | ه دو چار هول تو بيردعا پ <sup>ړهي</sup> س | نگواراور پسندیده حالات سے                     | 🔆 خوت             |
| 51   | ِں تو بید دعا پڑھیں                       | بنديدہ حالات سے دو جپار ہو                    | 💸 ناپ             |
| 51   | په دعا پڙهين                              | رهى يا طوفان الطقتا ديكھيں تو ب               | 🔏 آن              |
| 52   |                                           | عا ندر نيڪس تو بيدها پڙھيس <u>.</u>           | 🔏 نياء            |
| 53   |                                           | غارہ کے لیے بی <sub>و</sub> دعا پڑھیں <u></u> | استخ              |
| 54   | <i>.</i>                                  | فارہ مجلس کے لیے بیردعا پڑھی <i>ہ</i>         | i 💸               |
| 56   |                                           | فهرست آياتِ قرآنيهِ                           | *                 |
| 57   |                                           | فهرست احادیث نبویه                            | **                |
| 60   |                                           |                                               | *                 |
|      |                                           |                                               |                   |

### برالله ارتجرا ارتجئم

### تقريظ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ مُحَمَّدًا عِلَيَّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا، بَعَثَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَمُعَلِّمًا لِّلْأُمِّيِّيْنَ، بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِيْنِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ -وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ - ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُصِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُواْ عَلَيْهُمُ اليتِهِ وَ يُزَكِّيُّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُواْمِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ [الجمعة : 2] ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ أَمَّا بَعْدُ!

عہد قدیم کے عرب جودین ابراہیمی کے حامل تھے، وہ شرک وبت برستی میں بہت آ گے نکلے ہوئے تھے اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سے معبود تجویز کر لیے تھے اور پیعقیدہ رکھتے تھے کہ پیخودساختہ معبود کا ئنات کےنظم وانتظام میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، زندہ رکھنے اور مارنے کی ذاتی صلاحیت و قدرت کے مالک ہیں۔ چنانچه پوری عرب قوم بتوں کی برستش میں ڈوب چکی تھی، ہر قبیلہ اور علاقہ کا علیحدہ علیحدہ معبود تھا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہر گھر صنم خانہ تھا۔ حتیٰ کہ خود کعبۃ اللہ کے اندر اور اس کے صحن میں تین سوساٹھ بت تھے، اس لیے وہ لوگ ایک نبی مرسل کے ذریعہ مدایت وراہنمائی کے شدید محتاج تھے۔اس وقت اللہ نے ان بر کرم کیا اور آخر الزمان پینمبر جناب محمد مثالیَّا مُم کو صفح فرمایا: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُصِّيِّنَ رَسُولًا شِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ النِّهِ وَ يُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ قُو إِنْ كَانُواْمِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ﴿ ﴾

"أسى نے أن يره ولوگوں ميں انہى ميں سے ايك رسول بھيجا ہے، جو انہيں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور انہیں ( کفر وشرک کی آلائشوں سے ) یاک کرتے ہیں، اور انہیں قرآن وسنت کی تعلیم دیتے ہیں، بےشک وہ لوگ اُن کی بعثت سے قبل صریح گمراہی میں مبتلا تھے'' [الجمعة: 2]

سورة الشوري مين ارشادفر مايا:

### ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِئَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿ ﴾ [الشورى: 52]

''(اےمیرے نبی!) آپ یقبیاً لوگوں کوسیدھی راہ دکھاتے ہیں۔''

رسول الله مَا لِيَّا مِن منصب رسالت کے تقاضوں کو بورا کرتے ہوئے ہر ہر پیغام اللی جس پیغام کے پہنچانے کا آپ کو مکلّف گھہرایا گیا تھا اسے پوری ذمہ داری سے پہنچادیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔

﴿ يَايَتُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلُ فَهَا بَكَغْتَ رِسَالَتَكُ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَرِ الْكُفِرِيْنَ ۞ ﴾ [المائدة: 67]

"اے رسول! آپ پرآپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور الله لوگول سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کا فروں کو مدایت نہیں دیتا ہے۔''

علامه شوكاني الله الله الله الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه المنافع الم اِلَيْكَ " كَعموم سے بير بات سمجھ ميں آتى ہے كه رسول الله عَلَيْمَ يرالله عزوجل كى طرف سے واجب تھا کہان پر جو کچھ وحی ہورہی ہے لوگوں تک بے کم و کاست پہنچا ئیں، اس میں سے کچھ بھی نہ چھیا ئیں اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ آ پ مُٹاٹیا بِے اللہ کے دین کا کوئی حصہ

خفيه طور پرکسی خاص شخص کونهیں بتایا جواوروں کو نه بتایا ہو۔انتہای . •

اسی لیے حجیمین میں حضرت عائشہ والٹھا سے مروی ہے کہ:

((مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﴿ يَكَيْهُ مَلَا الرَّسُولُ بَيِّغُ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ يَقُوْلُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهُ يَقُوْلُ: ﴿ يَكَيْهُ مَا الرَّسُولُ بَيِّغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ مِنْ تَبِّكَ... ﴾ الآية ))

'' جو کوئی بید کمان کرے کہ محمد مثالیا کی است کے وہی کا کوئی حصہ چھپا دیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ مٹالیا گیا نے اس آیت کی تلاوت کی۔''

پس الله تعالی کا دین کامل، مکمل اور اکمل ہے اور بدالله تعالی کا امتِ محمد بدعلی صاحبها الصلوۃ والسلام پراحسان عظیم ہے، انہیں اب نہ کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دوسرے نبی کی۔

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: 3]

"آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کردیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور اسلام کو بحثیت دین تمہارے لیے پیند کرلیا۔"

امام احمد اور بخاری و مسلم وغیر ہم نے طارق بن شہاب ڈاٹٹیؤ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب ڈاٹٹیؤ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المونین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم' یوم عید' بنالیتے۔انہوں نے پوچھا، وہ کون می آیت ہے؟ یہودی نے کہا: ﴿ اَلْیَوْهُمُ اَکُمُلُتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ ۔۔۔ الآیة ﴾ تو امیر عمر ڈاٹٹیؤ نے کہا کہ اللہ کی قتم! میں اس دن اور اس وقت کوخوب جانتا ہوں جب بیرآیت رسول اللہ مُلٹی ٹائٹر پر نازل ہوئی تھی۔ یہ تیت جمعہ کے دن، عرفہ کی شام میں نازل ہوئی تھی۔

<sup>🚺</sup> فتح القدير :488/1.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب التفسير، رقم:4612.

الله تعالیٰ نے آپ مُلاَیْمٌ پر کتاب وحکمت لیعنی قرآن وسنت دونوں نازل کیے۔لہٰذا دین کتاب وسنت کا نام ہے۔

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَثَى يُوْخِي ﴾ [النجم: 3-4]

''اوروہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو وحی ہوتی ہے جوان برا تاری جاتی ہے۔''

سورة النساء ميں ارشادفر مايا:

### ﴿ وَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]

''اوراللّٰد نے آپ بر کتاب وحکمت یعنی قر آن وسنت دونوں نازل کیا۔'' صاحب ' وفتح البیان' کلصے ہیں: یہ آیت کریمہ دلیل بین ہے کہ نبی کریم مُاللَّا کم سنت وحی ہوتی تھی جوآ پ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔

حديث نبوى ((تَسْمَعُوْنَ مِنِنَى وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْکُمْ )) میں احادیث کو لکھنے، سکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین موجود ہے۔ امام نو وی تقریب النواوی میں رقمطراز ہیں:

"عِـلْمُ الْحَدِيْثُ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ؟ هُوَ بَيَانُ طُرْقِ خَيْرِ الْخَلْقِ وَأَكْرَمِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ" ''رب العالمين كے قريب كرنے والى چيزوں ميں سب سے افضل علم حديث ہے اور بیر کیسے نہ ہو حالانکہ وہ تمام مخلوق میں سے بہترین اورتمام اگلے اور پچھلے لوگوں میں سےمعزز ترین شخصیت کے طریقے بیان کرتا ہے۔''

امام زہری سے امام حاکم نقل فرماتے ہیں:

"إِنَّ هَـذَا الْعِلْمَ أَدْبُ اللَّهِ الَّذِيْ أَدَّبَهُ بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْ وَأَدَّبَ النَّبِيُّ عَلَيْ أُمَّتَهُ بِهِ وَهُوَ أَمَانَةُ اللَّهِ عَلَى رَسُوْلِهِ لِيُوَّدِّيَهُ عَلَى مَا أَدَّى إِلَيْهِ " •

<sup>1</sup> معرفة علوم الحديث، ص: 63.

'' یعلم الله تعالی کا وہ ادب ہے جو اس نے اپنے پیغمبر مُثَاثِیْم کو سکھایا اور انہوں نے بیاینی امت کو ہتایا تو بیاللہ تعالیٰ کی اینے رسول کے پاس امانت ہے کہ اسے وه اینی امت تک پہنچا کیں۔''

محدثین اورعلم حدیث سے شغف رکھنے والوں کی فضیلت میں بیدارشاد نبوی بہت بڑی دلیل ہے۔ ((نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ. . )) • ''الله تعالی اس شخص کوخوش وخرم رکھے جو ہم سے حدیث سن کریاد کرلے پھر اور لوگوں کو پہنچاد ہے.....'

مذكورہ حديث پاك ميں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمِ في ان لوگوں كے ليے تروتاز كى كى دعا فرمائى ہے جورسول الله طالية إن عسجد خيف منى ميں اينے آخرى فج ميں كى ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں رسول الله مناشیم نے محدثین کی تعدیل فرمائی۔ اس سے بره ه کراور کیا ہوگا؟ چنانچہار شادفر مایا:

((يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهلِيْنَ . . . ))

''اس علم کو ہر زمانہ کے عادل حاصل کریں گے۔اس میں زیادتی کرنے والوں کی تحریف و تبدیل اور باطل پیندوں کی حیلہ جوئی کو اور جاہلوں کی بے جا تاویلوں کو دور کرتے رہیں گے۔''

امام على بن المديني فرماتے ہيں:

"هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ . "3

''وه اہل حدیث ہیں۔''

<sup>1</sup> سنن ترمذي ، كتاب العلم ، رقم الحديث :2668 ، عن زيد بن ثابت .

<sup>27:</sup> صحاب الحديث، ص: 27.

10

((اَللّٰهُ مَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ. قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ خُلَفَاتُك؟ قَالَ عِنَّا: أَلَّـذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ يَرَوْنَ أَحَادِيْثِيْ وَسُنَّتِيْ وَيُعَلِّمُوْهَا النَّاسَ. " •

''اے اللہ! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ مُلاَیْنِ نے فرمایا: وہ لوگ جومیرے بعد آئیں گے۔میری حدیثوں کو روایت کریں گے۔اور میری سنتوں کی لوگوں کو تعلیم دیں گے۔''

چنانچہ محدثین نے حدیث وسنت کی تدوین وجمع کے لیے اپنی جہو دِمخلصہ بذل کیں۔ حدیث وسنت کی جھان پھٹک کے لیے اصول وضوابط قائم کیے۔ اصول حدیث اور اساء الرجال کے نام سے بڑی بڑی ضخیم کتب مرتب کیں جو کہ امت محمد بیہ مُناتیٰنِمُ کا میزہ اور خاصہ ا بــ جَزَاهُمُ اللَّهُ فِي الدَّارِيْنِ.

رسول الله مَا لِينَا مِنْ اللهِ مَا لَيْدُا مِنْ كَلَّ حديث مِينَ

((مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا يَنْتَفِعُوْنَ بِهَا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْهًا عَالِمًا.)) •

''میری امت میں سے جس شخص نے حالیس احادیث جن سے لوگ انتفاع کرتے میں، حفظ کرلیں تو اللّٰہ تعالیٰ روزِ قیامت اسے زمرۂ فقہاء وعلماء سے اٹھائے گا۔''

یہ روایت جن متعدد صحابہ سے مروی ہے ان میں علی بن ابی طالب،عبد اللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابوالدرداء، عبد الله بن عمر، ابن عباس، انس بن ما لك، ابو هرريه اور ابوسعيد خدری شکالی کے نام شامل ہیں۔

ايك دوسرى روايت مين "فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ" كَ الفاظ مروى بين اور

<sup>10</sup> شرف أصحاب الحديث، ص: 31.

<sup>2</sup> العلل المتناهية : 1/1111 المقاصد الحسنة : 411.

11

ايك روايت مين "وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا" كَالْفاظم وي بين اور ابن مسعود كي روايت مين "قِيْلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ "كَ الفاظ مروى بين -جبكه ابن عمر كى روايت مين "كُتِبَ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَحُشِرَ فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ" كے الفاظ مروى ہیں۔

لیکن بیروایات عام طور پرضعیف بلکه منکر اورموضوع ہیں۔امام نووی اور حافظ ابن حجر نے تحقیق کرنے کے بعد واضح کیا ہے کہ ان تمام احادیث کی جملہ روایات انتہائی ضعیف اور نا قابل قبول ہیں، اور ان کاضعف بھی ایسا ہے، جسے تقویت نہیں ہوسکتی۔ 🖜

مگر محدثین کی حدیث کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بناکر "اَلاَّرْبَعُوْنَ ، اَلاَّرْبَعِیْنَاتُ" کے نام سے کتب مرتب کردیں۔ الأربعون سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک باب سے متعلق احادیث یا مختلف ابواب سے یا مختلف اسانید سے حالیس احادیث جمع کی جائیں۔ اس طرح کی تصانیف کا اصل سبب یہی بیان کردہ احادیث ہیں جن میں چالیس احادیث جمع کرنے والے کے لیے بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے بشارت دی گئی ہے۔اس طرز پرتصنیف کرنے والوں میں اولین کتاب امام عبد اللہ بن المبارک (م 181ھ) کی ہے۔اسی طرح حافظ ابونعیم (م 430ھ)، حافظ ابوبکر آجری (م 360ھ)، حافظ ابواساعیل عبد الله بن محمد الهروی (م 481ه)، ابوعبد الرحلن السلمي (م 412هه)، حافظ ابوالقاسم على بن الحسن المعروف ابن عساكر (م 571ه)، حافظ محمد بن محمد الطائي (م 555ه) في "أَلاَّرْبَعِيْنَ فِي إرْشَادِ السَّائِرِيْنَ إِلَى مَنَازِلِ الْمُتَّقِيْنَ " حافظ عفيف الدين ابوالفرج محمة عبد الرحمٰن المقري (م 618 ص) ن "أَرْبَعِيْنَ فِي الْبِهَادِ وَالمْجُاهِدِيْنَ"، حافظ جلال الدين السيوطي (م 911ه) نِ"أَرْبَعُوْنَ حَدِيْشًا فِيْ قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَفَضَائِل

تفصیل کے لیے دیکھیں: المقاصد الحسنة ، ص: 411 مقدمة الأربعین للنووی ، ص: 28\_ 46\_ شعب الإيمان للبيهقي: 271/2، برقم: 1727.

الْآعْ مَالَ"، حافظ عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى (م 656هـ) نے "الْآرْبَعُونَ الْآعْ مَالَ"، حافظ ابوالفضل احمد بن على بن جرالعسقلانى (م 852هـ) نے "الْآرْبَعُونَ الْمُنْتَقَاةُ مِنْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ" اور ابوالمعالى الفارى نے "الْآرْبَعُونَ الْمُخْرَّ جَةُ فِي السُّنَ نِ الْكُبْرِي لِلْبَيْهَ قِي " اور حافظ محمد بن عبدالرحمٰن السخاوى (م 902هـ) نے السُّنَ نِ الْكُبْرِي لِلْبَيْهَ قِي " اور حافظ محمد بن عبدالرحمٰن السخاوى (م 900هـ) نے "اَرْبَعُونَ حَدِيْثًا مُنْتَقَاةٌ مِّنْ كِتَابِ الْآدْبِ الْمُفْرَدِ لِلْبُحَارِيِّ " تحريرى \_ اربعين وائده متداول اربعين نووى ہے۔ اس پر بہت سے علماء کے حواثی، شروحات اور میں سب سے زیادہ متداول اربعین نووی ہے۔ اس پر بہت سے علماء کے حواثی، شروحات اور زوائد موجود ہیں \_ اربعین نووی پر ہماری بھی مختر گر جامع شرح ہمارے مؤتّر مجلّد' وعوت اہل حدیث' میں جھیب رہی ہے۔

# أُحِبُ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَحِبْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَحَالَ اللَّهَ يَرْزُقُنِيْ صَلاحًا

ہمارے زیرسایہ ادارہ انصار النہ پبلیکیشنز کے رئیس اور ہمارے انتہائی قریبی دوست ابوہمزہ عبدالخالق صدیقی اورادارہ کے رفیق سفر اور ہمارے انتہائی قابل اعتاد شخصیت حافظ حامد محمود الخضری، ہمارے ان دونوں بھائیوں کی گئ ایک موضوعات پر کتب اہل علم اور طلباء سے داوِ تحسین وصول کرچکی ہیں۔ اب انہوں نے مختلف موضوعات پر علی منج المحد ثین اَرْبَعِیْنَات جمع کی ہیں۔ "اَللّارْبَعُوْنَ فِی الدَّعُواتِ وَاللَّادُکَارِ" زیور طباعت سے آراستہ ہوکر آپ کی ہیں۔ "اللّادُبُعُونَ فِی الدَّعُواتِ وَاللّادُکَارِ" زیور طباعت سے آراستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کام انتہائی مبارک اور نافع ہے۔ اللّٰد تعالی مؤلف، مخرج اور ناشر سب کواجر جزیل عطافرمائے اور اس کے نفع کوعام فرمادے۔ وصَدَّی اللّٰهُ عَلَی نَبِیّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْل طَاعَتِه أَجْمَعِیْنَ .

وكتبه

عبدالله ناصر رحمانی سریرست: اداره انصار السنه پبلی کیشنز







### دعٹاکے آداب وسشرائط

دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ درج ذیل آ داب وشرائط کو مدنظر رکھ کران کی بوری ما بندی کرس:

- پہلی شرط بیہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔
  - 2: دوسری شرط بیب که کھانا، بینا، پہننا حلال اور یا کیزہ کمائی سے ہو۔
- 3: تیسری شرط بیہ ہے کہ دعا کرنے والاجھوٹ اور دیگر کبائر سے اجتناب کرے۔

### آ داپدعٹا:

آ داب دعامیں سے بہ ہے کہ

- تضرع انکساری ،خصوع وخضوع سے دعا کرے۔
  - دعاؤں میں اپنے گنا ہوں کا اقرار کیجیے۔
  - اینے نیک کاموں کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ :3
- دعاسے پہلے وضو کرنامستحب عمل ہے اور وضو کرنے کے بعد دور کعت نفل نمازیڑھے۔ :4
  - دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجے۔ :5
  - دعا کرنے سے قبل اللہ کی حمد وثنا کیجیے۔ :6
  - دونوں ہاتھ کشادہ کر کے اٹھا کر دعا کیجیے۔ :7
  - دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی چہرے کےسامنے کر کے دعا مانگیں۔ :8
  - دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیرنا جا ہے۔
    - 10: الله تعالیٰ کے اسائے حتنیٰ کے ساتھ دعا کیجے۔
      - 11: دعا واستغفارتین تین مرتبه کروبه

12: دعامیں جلدی نہیں کرنی جاہیے۔

13: کسی گناه اور قطع حمی دعانه کیجیے۔

14: دعا كرنے والے كوچاہيے كداينے ليے دعا كرے تو مخصوص نہ كرے۔

15: تمام حاجتوں کواللہ ہی سے مانگو۔

16: امر محال کی دعامت کیجیے۔

17: دعامیں بے جاتکلفات سے بچنا حاسی۔

18: دعا كو "آمين" حمد اور درود برختم كرنا حيايي

### قبولیت دعٹا کے اوقاٹ:

یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وفت سنتا اور اپنے بندوں کی حفاظت اور خبر گیری کرتا رہتا ہے، وہ جھی بھی غافل نہیں اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ مگر اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت و مناجات کے خاص وقت مقرر کر دیئے ہیں، اُن اوقات میں دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی ېن، وه اوقات درج زيل ېن:

- ہررات کا آخری حصہ، اوربعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہررات کی نصف رات اور ثلث اوّل کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
  - 2: جمعه کی رات۔
  - جمعہ کے دن میں بھی ایک الیی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ :3
    - شب قدر،اس کی قرآن وحدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ :4
      - اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ :5
      - اذان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ :6
    - جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ :7
      - فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ :8



9: سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔

10: قرآن مجید کی تلاوت اورختم قرآن مجید کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔

11: عرفہ کے دن ذوالحمہ کی نویں تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔

12: ماہِ رمضان میں اور روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

13: بارش کے وقت بارش میں کھڑ ہے ہو کر دعا ما تگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔

14: زمزم یتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

15: مرغ کی اذان کے وقت۔

### مقئامات قبوليت:

جن جن مقامات سر دعا مقبول ہوتی ہے، وہ مقامات یہ ہیں:

1: بت اللَّد شريف \_

2: مسيحد نبوي سَالَتُهُمُّ اللهُ

3: بت المقدس ـ

4: رکن مقام ابراہیم کے درمیان۔

5: بیت اللّٰد شریف کے اندرونی حصہ میں۔

6: صفاومروه بہاڑی بر۔

7: جہاں سعی کی جاتی ہے۔

8: مقام ابراہیم کے پیچھے۔

9: ميدان عرفات ميں۔

10: مشعرالحرام،مزدلفه-

11: دونوں جمروں کے پاس تعنی جمرۂ صغریٰ، جمرۂ وسطیٰ کے پاس کنگریاں مارنے کے



### کن کن لوگوں کی دعث قبول ہوتی ہے؟

جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

- مظلوم\_
- مسافر په :2
- باپ کی دعا (اولاد کے حق میں)۔ :3
- فر ما نبر دار اولا د کی دعا اینے ماں باپ کے حق میں۔ :4
  - روزه دار کی دعا۔ :5
  - امام عادل،منصف بإدشاه كي\_ :6
- مسلمان اپنے غائب مسلمان بھائی کے لیے جودعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ :7
  - گنا ہوں سے سی تقوبہ کرنے والے کی۔ :8
  - رات کو جا گنے والا اگر ور دِتو حید کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ :9
    - حاجی جب تک اینے گھر واپس نہ آجائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

## ذ کرالہی کے فضٹ ٹل وفوائد

ذکر الہی تمام عبادتوں کا حصہ ہے۔ بندہ کو حیاہیے کہ وہ ہر وفت اپنے آتا و مالک کی یاد میں لگارہے کیونکہ وہ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُنُونِ ﴿ وَالذَارِياتِ: 56)

''اورہم نے جن وانسان کواپی عبادت ہی کے لیے خلیق کیا ہے۔''

ذكرالهي سب سے بردي چيز ہے:

﴿ وَلَنِ كُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (العنكبوت: 45)



''اور یا دالہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔''

ذكر الهي كي وجه سے دل صاف ہوجا تا ہے۔ رسول الله مَالِيَّةُ نے ارشا دفر مایا:

((لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَ صَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ.)) •

''ہر چیز کوجلا دینے والی ہوتی ہے اور دلوں کوجلا حیکانے والی چیزیا دالہی ہے۔'' ذكرالهي سے دل ميں سكون وطمانيت پيدا ہوتى ہے، جبيبا كەاللەتغالى نے ارشا دفر مايا:

﴿ أَلابِنِ كُرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: 28)

''خبر دار! الله کی یا د کرنے کی وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔''

نبي كريم مَثَاثِيْمُ نے حديث قدسي ميں فر مايا، الله تعالى فر ما تا ہے:

((اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِيْ بِيْ وَ اَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ

فِيْ نَفْسِيْ وَ إِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإِ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإِ خَيْرِ مِّنْهُ. )) ٥

''میں اینے بندے کے گمان کے موافق ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا تو میں بھی اس کو

اینے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر اس نے مجھے کسی جماعت میں یا کیا تو میں اس

ہے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔''

ذخيره بنائيس؟ آپ سَالِيَّةُ فِي ضَامِيا:

### ((أَقْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَ قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَ زَوْجَةٌ مُّوْمِنَةٌ.)) •

<sup>🐧</sup> الترغيب و الترهيب:396/2 ، المشكاة:706/2.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب التوحيد، رقم: 7305، صحيح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء، رقم:2675، سنن ترمذي، ابواب الدعوات، رقم:3603.

<sup>3</sup> سنن ترمذي، ابواب التفسير، رقم: 3094، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1856، مسند أحمد: 278/5\_ محدث الباني نے اسے "محج" كها ہے۔



''سب سے بہتر بادِالٰہی کرنے والی زبان،شکر کرنے والا دل اور مومنہ نیک بیوی ہے۔''

### فوائدالذكر:

نواب صدیق حسن خان قنوجی ڈللٹئے نے ذکرالٰہی کے 66 فوائد ذکر کیے ہیں، ہم انہیں

مخضرطور بردرج کرتے ہیں:

شیطان لعین، ذا کر سے دور بھا گتا ہے۔

رضائے الٰہی حاصل ہوتی ہے۔

دلغم وفکر سے یاک ہوجا تا ہے۔

دل میں خوشی وسرور پیدا ہوتا ہے۔ :4

ذ کرقلبی و بدنی قوت کا باعث ہوتا ہے۔ :5

6: چېرے اور دل کے نور کا باعث ہے۔

7: کشائش رزق کا باعث ہے۔

8: ذکر بارُعب اور برجلال بناتا ہے، مزاج میں تر وتازگی حاصل ہوتی ہے۔

9: حب الهي پيدا كرتا ہے اور نجات وسعادت كا ذريعہ ہے۔

10: ذکر کرنے والے میں انابت الٰہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

11: قربت الهی حاصل ہوتی ہے۔

12: معرفت الهي كاسبب ہے۔

13: اس سے اللہ کا جلال اور ہیت پیدا ہوتی ہے۔

14: ذکر کرنے والے کواللہ اپنی یاد میں رکھتا ہے۔

15: کھانے پینے سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ذکر دل کی خوراک ہے۔

16: ولميل كيل سے ياك ہوجاتا ہے۔

17: ذکر گناہوں کومٹا دیتا ہے۔



18: ذکر سے وحشت دور ہو جاتی ہے۔

19: ذکر عذاب الہی سے نجات کا سبب ہے۔

20: ذكر برائيول سے بياتا ہے۔

21: مجالس ذكر مجالس ملائكه بين \_

22: ذاكر باسعادت ہوتا ہے۔

23: خلوت میں دورانِ ذکررونا روزِ قیامت سائیرَ عرش میں جگد یانے کا باعث ہے۔

24: ذكر، آسان ترين عبادت ب، جوركت خفيف سے ادا ہو جاتی ہے۔

25: بيغراس الجنة (جنت كي كَفني ) ہے۔

26: ذكركرنے والے كوفضائل عطا ہوتے ہیں۔

27: ذکرمرض نسیان سے بچاتا ہے۔

28: ذکر، دنیا، قبراور معاد میں نور کا باعث ہے۔

29: قلبی فاقہ اورانسانی حاجات کوذکر ہی دُورکرسکتا ہے۔

30: ذكر يغم آ هسة آ هسته ساقط هو جاتے ہيں۔

31: ذکر سے اللہ تعالی کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔

32: ذکرانفاق فی سبیل اللہ کے برابر درجہ رکھتا ہے۔

33: ذکر ہی حقیقی شکر ہے۔

34: ذا کراور متقی ہی اللہ کے ہاں بہترین ہیں۔

35: ذکر میں ہیشگی اختیار کرنی جا ہیے۔

36: ذكر سختى ول كاخاتمه كرتا ہے۔

37: ذکر قلبی شفا کا باعث ہے۔

38: ذكرموجب رحت الهي اورموجب دعاءِ ملائكه ہے۔

39: مجالس ذكرسكونت جنت كا باعث ميں۔

40: کثرت سے ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔

41: ذکرالہی افضل العمل ہے۔

42: ذكراللي اطاعت الهي مين معاون ثابت ہوگا۔

43: ذکرالی مشکلات کوآسان کر دیتا ہے۔

44: الله تعالى صَدَقَ عَبْدِيْ كهه كرذاكر كي تصديق فرماتا ہے۔

45: ذکر سے ذاکر کے لیے جنت میں گھر تھمیر ہوتے ہیں۔

46: فرشة ذاكركے ليے استغفار كرتے ہیں۔

47: ذکرجہنم کے درمیان رکاوٹ ہے۔

48: بہاڑ اور میدان ذاکر پر فخر کرتے ہیں۔

49: کثرت ذکرالہی نفاق سے پناہ کا باعث ہے۔

50: ذکر سے چرے برتر وتازگی آ جاتی ہے اور آخرت میں نورانیت حاصل ہوگی۔

51: ذاکر کے لیے قبلہ روہونا بہتر ہے۔ •



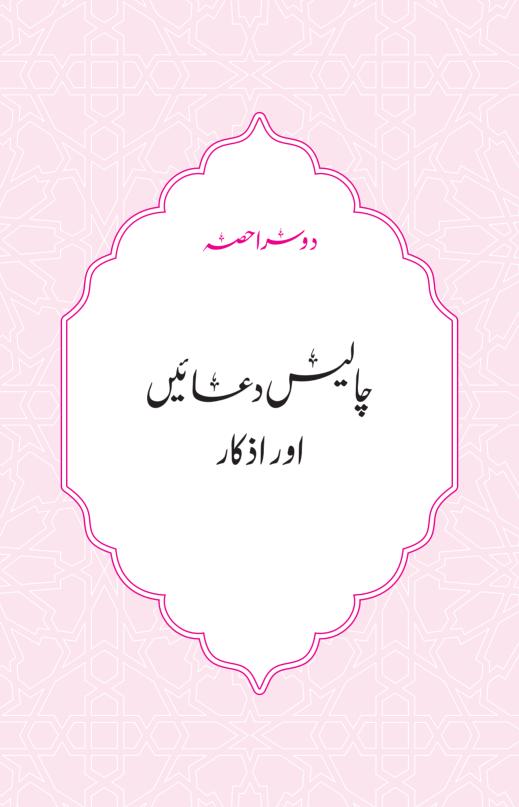



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَكَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَمَّا بَعْدُ:

# وعثاتےاسم اعظم

### مديث:1

((عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَهِي قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَى رَجُلا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: "اكلُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ ولَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ باسْمِهِ الْأَعْظَم الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى . )) • ''حضرت بريدة الملمي والنُّمُّة بيان كرت بين كه رسول الله مَالِيُّمْ نِهِ الكِه آ دمي كوييه كهدكرالله سے دعاكرتے ہوئے سنا: "اكلُّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَــهُ مُحُفُواً أَحَـدٌ " ' ا الله! ميں تجھ سے اپنی اس ايمانی گواہي اور شہادت كا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا ایسا اللہ ہے کہ تیرے بغیر نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی اطاعت اور حاجت روائی کے لائق ہے۔ جوایک ہے اور اکیلا ہے ساری کا ئنات جس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کامحتاج نہیں ہے نہاس کی کوئی اولا د ہے، اور نہ وہ کسی کی اولا د ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس جیسایا اس کی

<sup>1</sup> سنن الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:3475- محدث الباني نے اسے "صحح" كہا ہے۔



برابری کرنے والا ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔''

تو رسول الله مَالِيَّامُ نے ارشاد فرمایا: مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک اس بندے نے الله تعالیٰ سے اس اسم اعظم کا واسطه دے كر مانگاہے كەجس اسم اعظم كے ذريعے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔''

# ئيدالاستغفشار

((وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَلِي عَنِ النَّبِيِّ عِلَى: سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتِنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بنِعُمَتِكَ عَلَىَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ." قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْسِى، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . )) • "اور حضرت شداد بن اوس والني بيان كرتے ميں كه رسول الله مَاليا إلى ارشاد فر مایا: اللہ سے معافی مانگنے کے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کی سرداریہ دعاہے، است يرُّ ها كرو: "اللَّهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتِنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أُنْتَ . " ''اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے اور تیرے علاوہ میرے لیے عبادت،

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم:6306.



اطاعت اور حاجت روائی کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔اے اللہ! تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے ساتھ کیے ہوئے ربوبیت اور عبودیت کے وعدے پر بھی قائم ہول لیکن اس کے باوجود اے اللہ مجھ سے بہت سے گناہ ہوگئے ہیں میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بے بہانعمتوں سے نوازا اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ پھر بھی مجھ سے تیری بہت زیادہ نافر مانیاں ہوگئی ہیں۔اےاللہ! میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور مجھ کومعاف فرما دے کیونکہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پھراور کوئی ایسا درنہیں ہے کہ جہاں سے مجھے گناہوں کی معافی مل سکے'' رسول الله سَالَیْمَ نے فرمایا: جس نے اس دعا میں مذکورہ عقائد بر مکمل یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو دن کے وقت پڑھا اور اسی دن میں وہ رات سے پہلے پہلے فوت ہوگیا تو وہ جنت میں جائے گا اور جس نے اس دعا میں مذکورہ عقائد بر کمل یقین رکھتے ہوئے اس دعا کورات کے وقت بڑھا اور اسی رات میں وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے فوت ہوگیا۔تو وہ جنتیوں میں شامل ہوجائے گا۔''

### وه چیزیں جورسول الله مثالیُّهُم ایسے الله سے مانگا کرتے تھے



((وَعَنْ عَبْدِاللّهِ وَلَيْهُ عَنِ النَّبِي عِلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّفَى، وَالْعَفَاف، وَالْعِنْي.)) •

''اور حضرت عبدالله بیان کرتے ہیں که رسول الله تَالِيَّةُ اکثر به دعا کیا کرتے

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم:6904.

تْصِ: "اَكلُّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقْي، وَالْعَفَاف، وَالْغِنِي" "ا\_الله تعالی! مجھے ہراحیما کام کرنے کی رہنمائی اورتوفیق عطا فرما دے۔اور ہروہ کام جو تحجے اچھا لگتا ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہروہ کام جو تحجے برا لگتا ہے اس سے بیخنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مجھے ایسی حالت میں رکھ کہ جس سے میری یا کدامنی اور خود داری کا بھرم قائم رہے۔ اور مجھے اینے علاوہ ہر ایک کی محتاجی سے بے نیاز کر دے۔''

### مديث:4

((وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيهِ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ وَهُ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِلَى اللَّهُ وَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: قُلْ: ٱللُّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. قَالَ ﷺ: هَوَّ لَآءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.)) •

''اور حضرت ابو ما لک ٹائٹیٔ کے والد نے ایک صحابی کو رسول اللہ مَالِیٰیُمْ سے یہ يوجيحة موئے سنا: اے رسول اللہ! میں جب اپنے رب سے کچھ مانگوں تو اسے کیا کہوں؟ تو رسول الله مناتیج نے ارشاد فرمایا کہتم اینے اللہ سے مانکنے کے لیے ہیہ كَهَا كُرُو: "أَكُلُّهُمَّ اغْفِورُ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. " "ا\_الله! تو میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور مجھ یہا بنی بے پناہ رحمتیں فرما دے۔ اور مجھے ہرشر، بیاری اور مصیبت سے محفوظ فرما لے اور مجھے رزق حلال وافر عطا فر ما دے۔'' رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: اس دعا میں تیری دنیا اور آخرت کی ضروری ضروری ساری چیزیں جمع ہوگئی ہیں۔''

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم: 2696.

### مديث:5

((وَعَنْ أَنَس وَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِي عِلَيَّ: اللَّهُمَّ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.)) • "اور حضرت انس الله عليه على الله الله على الله الله على ا "اَكُلُّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ" ''ا الله! بهميں دنيا ميں ہروہ چيز عطا كرجس ميں ہمارے ليے بھلائى ہے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی والی چیزیں ہی عطا کرنا اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا۔''

### مديث:6

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَـدْعُو بِهَا الْعَبْدُ، أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُ مَ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ. )) ٥

"اور حضرت ابو ہریرہ والنَّفُه بیان کرتے ہیں که رسول الله سَاللَّهُ الله عَلَيْمٌ نے فرمایا که بنده اس دعا ہے بہتر کوئی دوسری دعانہیں کرسکتا جو کہ بیہ ہے: ''اکسٹھے ہم اِنبی اَسْالُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " ' 'ا الله تعالىٰ ميں تجھ سے اس بات كا طلب گار ہوں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ تیرا کچھ دینا ہواور نہ تیرے بندوں کا کچھ دینا ہو۔''

<sup>🐧</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم:6389.

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه، باب الدعاء، رقم:3851، سلسلة الصحيحة، رقم:1138.







### مديث:7

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.)) •

''اور حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا: تم مندرجه ذيل چيزوں سے ہروقت الله كى پناه طلب كيا كرو، "أَعُوْدُ وُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ . " " " من الله اللّٰہ کی پناہ طلب کرتا ہوں سخت ترین مشکلات اور آ ز مائشوں سے دنیا اور آ خرت میں بہنتی اور بڈھیبی کا منہ دیکھنے سے برے انجام سے اور ایسے برے حالات ہے بھی کہ جن کی وجہ سے دشمنوں کوخوش ہونے کا موقع ملے۔''

### حديث:8

((وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ وَ اللّهِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَآءِ رَسُول اللهِ ﷺ اللَّهِ مَمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَآئَةِ نِقُمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.)) ٥

الله تَاليُّهُم كي دعا كا حصه مواكرت ته: "أكلُّهُم ويسب اعمودُ بك مِن زَوال نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّل عَافِيَتِكَ، وَفُجَآئَةِ نِقُمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ." "اے اللہ تعالی میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ سے

<sup>🐧</sup> صحيح البخاري، كتاب القدر، رقم:6616.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الرقاق، رقم:6943.



چهن جائیں اور بیا که تیری حفاظت و عافیت سے محروم کر دیا جاؤں اور بیا کہ احیا تک تیری گرفت اور عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں اور ان تمام اسباب واعمال ہے بھی جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔''

### مديث:9

((وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ كَالَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: اللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُنْنِ وَالْبُخُلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ! آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا ٱنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا، أنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِلِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعُوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.)) •

"اور حضرت زيد بن ارقم والنولية بيان كرتے ميں كه رسول الله مناليا أكثر بيد دعا كيا كرت ته: "الله مم إنسى اعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْنِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخُلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ! آتِ نَفْسِي تَقُواهَا، وَزَرِّحَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ الِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةً لَا يُسْتَجَابُ لَهَا" ''اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہول کہ تو مجھ سے کسی کام کی قوت سلب کر لے اور میں اسے کرنے سے عاجز آ جاؤں اور اس بات سے بھی کہ میں تیری اطاعت اور فرما نبرداری میں ذرہ بھر بھی سستی اور کا ہلی سے کام لوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جہاں تیرے دین کے لیے ڈٹنے کا موقع آئے تو میں وہاں بزدلی دکھاؤں اور اس بات سے بھی

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم:6906.

کہ میں تیری عطا کردہ چیزوں میں کجل سے کام لوں اور ایسے بڑھایے سے بھی کہ جس میں دوسروں کامختاج ہوکررہ جاؤں اور میں قبر کے عذاب سے بھی تیری یناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! میر بےنفس کو تقویٰ کی نعمت عطا فر ما اور اسے ہر طرح کی غلطیوں اور کوتا ہیوں سے پاک کر دے، کیونکہ تھے سے بہتر تزکیہ نفس کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اس لیے کہ تو ہی میر نے نفس کا مالک بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔اے اللہ! میں ایسے علم سے پناہ مانگنا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے سکے اور ایسے دل سے پناہ مانگنا ہوں جس میں تیری نافرمانی کا خوف اور تابعداری کے جذبات نہ ہوں اورایسے لالجی نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو دنیاوی دولت سے سیر ہونے کا نام ہی نہ لے اور ایسی برعملی والی حالت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس حالت میں دعا کروں تو تو میری دعا کوشرف قبولیت ہی نہ بخشے ''

### صریث:10

((وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْكَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقُرِ، وَالْقِلَّةِ، وَاللِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.)) 🕶

"اور حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیٰ اکثر بید کلمات کہا كرتے تھے:"اكلّٰهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبكَ مِنُ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالدِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُطْلَمَ" "ا الله! مين شديدتتم كي مالي تنكي اور بهوك وافلاس سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ذلت ورسوائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس ہے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی دوسر یے مخص برظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ برظلم کرے۔''

<sup>🐽</sup> سنن ابى داؤد، باب الإستعاذة، رقم: 1544ـ محدث البانى نے اسے دستور کہا ہے۔

### مديث:11

((وَعَنْ أَنسِ وَاللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ دُبِكَ مِن عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَقَولٍ لَا يُسْمَعُ.)) ٥

''اور حضرت انس خالفيَّ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالليَّمُ اكثر بيه دعا سَيه كلمات كها وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَقَوْلِ لَا يُسْمَعُ " "ا الله! مين ايسعلم سَ بناه مانكتا ہوں جو بے فائدہ ہو۔ اور ایسے نا کارہ اعمال سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تجھ تک بہنچائے جانے کے قابل ہی نہ ہوں۔اورایسے دل سے پناہ مانگنا ہوں جس میں تیری نافرمانی کا خوف اور تابعداری کے جذبات ہی نہ ہوں اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کوتو شرف قبولیت ہی نہ بخشے۔''

### صريث:12

((وَ عَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ وَالله قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عِلَى فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ! عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ ، فَأَخَذَ بِكَتِفِي فَقَالَ: قُلْ: اكلُّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّى.)) 🗣

"اور حضرت شکل بن حميد را الله على الله آيا اوران سے بيركها: اے اللہ كے نبی مُلَاثِيمًا! آپ مجھے كچھاليمي نقصان دہ چيزوں

<sup>1</sup> صحیح ابن حبان، رقم: 83۔ ابن حبان نے اسے صحیح، کہا ہے۔

<sup>2</sup> سنن الترمذي، رقم: 3738، سنن نسائي، كتاب الإستعاذة، رقم: 5444ـ محدث البانی نے اسے ''مجیح'' کہا ہے۔



کے بارہ میں بتلایئے جن سے میں اللہ سے پناہ مانگتا رہوں تو اللہ کے رسول مَالَّيْظِ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پیفر مایا کہ مندرجہ ذیل چیزوں کی شرسے پناہ مانگا کرو۔ "اَكُلُّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ سَمْعِي وَمِنْ شَرّ بَصَرى وَمِنْ شَرّ لِسَانِي وَمِنْ شَيِّ قَلْبِي وَمِنْ شَيِّ مَنِيتي" "ا الله تعالى! ميس سى بھى طرح كى برى اور ناجائز باتیں سنوں اس سے تیری بناہ میں آتا ہوں اور کسی بھی طرح کی بری اور ناجائز چیزیں دیکھوں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور کسی بھی طرح کی بری اور ناجائز بات میری زبان سے نکے میں اس سے بھی تیری بناہ میں آتا ہوں اورکسی بھی طرح کی بری اور ناجائز سوچ فکر میرے دل میں پیدا ہو میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور کسی بھی طرح کے برے اور ناجائز جنسی معاملات اور تعلقات میں ملوث ہو جاؤں میں اس ہے بھی تیری بناہ میں آتا ہوں۔''

### حديث:13

((وَعَنْ أَنْس وَ الله النَّبِيُّ عَلَى كَانَ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ دُبكَ مِنَ الْجُنُون، وَالْجُذَام، وَالْبَرَص، وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ.)) • ''اور حضرت انس بن ما لك رُحالِيُّهُ بيان كرتے ميں كه رسول الله مَنَالَيْهُمْ بميشه بيه دعا كرت: "اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْ ذُبكَ مِنَ الْجُنُون، وَالْجُذَام، وَالْبَرَصِ، وَسَيَّءِ الْأُسْتَ عَامِ" "اے اللہ! جنون، جذام، برص اور اس طرح کی دوسری تمام بری بیار یوں سے بناہ مانگتا ہوں۔''

### مديث:14

### ((وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي

سنن النسائى، كتاب الإستعاذة، رقم:5493، المشكاة، رقم: 2470 محدث البائى نےاسے" صحح" کھاہے۔



أَعُوْ ذُبكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَآعُوْ ذُبكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوْ ذُبكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُبكَ مِنْ شَرِّ المُسَيحُ إلدَّجَّالِ.)) • "اور حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹیئا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَالَیْظِ اکثر یہ دعا برط كرت: "الله مم إنني أعُودُ دُبِك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ السَّارِ، وَأَعُودُ ذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُودُ بلك مِنْ شَرّ المُسيخ الدَّجَّالِ" "ا الله! تعالى مين قبر ك عذاب سے تيرى يناه مين آتا ہوں اورجہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔اورمسے دجال کی شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

## مماور پریشانی کی حالت کی دعشائیں 🦠

### مديث:15

((وَعَنْ عَائِشَةَ وَلِيها أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى جَمَعَ أَهَلَ بَيْتِهِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ ، فَلْيَقُلْ: ٱللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْرًا ) 😉

ا پنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے بیفر مایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو کسی بھی طرح کاغم یا تکلیف پہنچے تو وہ اس غم یا تکلیف کے ازالہ کے لیے بار بار يركح: "اكلله الله ربِّي لَا أُشُوك بِهِ شَيْئًا" ' الداتوي ميرارب م، اےاللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں اپنے د کھ درد کے از الہ میں تیرے ساتھ کسی کو

سنن النسائى، كتاب الإستعاذة، رقم:5506- محدث البانى نے اسے "صحیح" كہا ہے۔

<sup>2</sup> صحيح ابن حبان، رقم: 864- ابن حبان نے اسے (محیم) کہا ہے۔

بھی شریک کرنے کے لیے ہرگز تیارنہیں ہوں۔''

## حديث:16

((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِي يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.)) •

"اور حضرت عبدالله بن عباس والنُّهُا كهت بين كه نبي مَا لَيْهُمْ كو جب بهي كوني تكليف يَهِ فِي تَو وه تَكليف كِ ازاله كِ ليه رعايةُ ها كرتِ تَصِيَّ : "لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْمُعَظِيمِ . " " الله! تَجْهِ تيري السحيثيت كا واسطه كه عبادت ، اطاعت اور مشکل کشائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔اے اللہ! تجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ تیری ذات بہت عظیم ہے۔اے اللہ! مجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ تو بہت حلیم اور بردبار ہے۔اے اللہ! تجھے پھر تیری اس حیثیت کا واسطہ دے رہا ہوں کہ عبادت، اطاعت اور مشکل کشائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ! تجھے تیری اس حیثیت کا واسطہ کہ زمینوں اور آ سانوں کا رب بھی تو ہی ہے۔اے اللہ! تجھے تیری اس حیثیت کا بھی واسطہ کہ عرش عظیم کا رب بھی تو ہی ہے،میری تکلیف دور فر ما دے۔''

## مديث:17

((وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَكَالِيُّهُ أَنَّ أَبِاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهُ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُبِكَ

<sup>🐧</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم:6345.

### مِنْ شُرُورهم .) ٥

"اور حضرت ابوبرده اين والدعبدالله رفائي سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله تَالِينَا كَا وَجِبُ سَى قوم سے شركا انديشه موتا تو وه بيدعا پڙھتے: ''اکلُّھُ۔ آيا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ" ''اكالله! بم ان سے مقابلے کے لیے تحقی اپنا مددگار بناتے ہیں اور ان کے ہر شرسے تیری پناہ میں آتے ہیں۔''

## حديث:18

((وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَلِيهِ قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ وَعَلِيهِ: مَا كَرَ بَنِيْ، أَمْرُ الَّا تَمَثَّلَ لِيْ جِبْرِيْلُ عَلِيهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْ: تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.)) ﴿ "اور حضرت ابو ہر برہ و والنفيُّ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالليَّا في ارشاد فرمايا: مجھے جب بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا بڑا تو جبریل علیلا فوراً میرے یاس آئے اوركها: احمُد مَا يَدِ عِلْ عِيدِ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي لَا يَمُونُكُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وَكَبَّرْهُ تَكْبِيرًا" "ميرا بجروسه، اعتاد اورتوكل صرف اس ذات یر ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے جسے بھی موت نہیں آئے گی اور میری ہرتعریف صرف اس ذات کے لیے ہے جواولاد کی محتاجیوں سے بے نیاز

سنن ابى داؤد، باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا، رقم: 1537- محدث البانى نے اسے ,,صحیح،، کہاہے۔

<sup>🥹</sup> مستدرك الحاكم، رقم:1919- عاكم نے اسے ''صحیح کہا ہے۔

ہے اور نہ ہی اس کی لامحدود بادشاہی میں اس کا کوئی شراکت دار ہے اور نہ ہی وہ ا تنا کمزور ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یوری کا ئنات یہ ہر لحاظ سے عظمت بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کی کوشش کرو۔''

## حديث:19

((وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَلَهُا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةُ فَلْيَقُلْ: إنَّا لِللَّهِ وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجِرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. )) • ''اور ام المونين سيده ام سلمه راهينا بيان كرتى بين كه رسول الله مَاليَّا إِن ارشاد فرمايا: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجِرْنِي فِيهَا، وَأَبُدِلُ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. " "ببتم ميں سے سي يكي كوكي مصيبت آئے، تو وہ پيکلمات پڑھے: اے اللہ! نقصان زدہ چیز تو کیا خورہم بھی تیری ہی ملکیت ہیں اور ہم نے بھی ایک دن تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ! میں اس مصیبت کو تیری راہ میں شار کرتے ہوئے تیری رضا یہ صابر و شاكر ہوں لہٰذا تو مجھےاس پر اجر وثواب بھی عطا فر ما۔اور مجھےاس کا بہتر بدل اور معاوضه بھی عطا فرما۔''

# ہے سوتے اور حب<sup>ط</sup> گئے وقت کی دعٹا 😭

مديث:20

((وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَكَالِينَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنَى الْأَالَ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

🐽 سنن ابی داود، کتاب الجنائز، رقم:3119 کڈث البانی نے اسے''صحح'' کہا ہے۔



## النُّشُورُ.)) ٥

''اور حضرت حذیفه را انته این کرتے ہیں کہ نبی کریم مالیوا جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھا ہے رخسار کے نیچے رکھ لیتے پھر پیفر ماتے:''اکسکھے ہے بالسمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً" ''ا الله! مين تير عنام يرسور بابول اورتير ع نام پراتھوں گا۔' اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: ''الْتحدمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ . " "مين اين الله كاب حد شكر كزار مول جس في مجھے موت (نیند) کے بعد زندگی (بیداری) عطا فرمائی اور بالآخراسی کی طرف

# از کارودعواٹ کھٹانے اور پینے کے اذ کارودعواٹ

مديث:21

((وَعَـنْ عَائِشَةَ وَلَيْهَا أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أُوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.)

میں سے کوئی کھانا کھائے تو''بسہ اللّٰہ'' پڑھ کے کھائے اگر وہ شروع میں بسم الله كهنا بهول جائ تو پهر جب بهي يادآئ توييكه: "بسم السلام أوّله وَ آخِحَهُ هُ. " ' 'شروع میں بھی بسم اللّٰداور آخر میں بھی بسم اللّٰد' '

<sup>🐧</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم:6314.

<sup>🤡</sup> سنن ابى داود، كتاب الأطعمة، رقم:3767ـ محدث البانى نے اسے''صحح،'' كہا ہے۔

#### مديث:22

((وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْني عَنهُ ﴿ يُنَا ﴾ ) ٥

"اور حضرت ابوامامه رفائقً بيان كرتے بين كه رسول الله تَالِيَّةِ جب كھانے سے فارغ موت توبيكلمات يرها كرت: "الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْ فِي قَ لَا مُوَدَّع وَلَا مُسْتَغْنَّى عَنْهُ رَبَّنَا .""اكالله! برطرح كي نعمت نوازی کا اعتراف اوراًس په شکرگزاری کا استحقاق صرف تیری ذات اقدس کے لیے ہی خاص کرتا ہوں اور بے حد و حساب کرتا ہوں۔ ایسا اعتراف جو ریا کاری اور نفاق سے یاک ہو۔ اور ہرطرح کی خیر و برکت سے بھر بور ہو بیہ کھانا جو میں نے کھایا ہے بیراس وقت کے لیے تو کافی تھالیکن ہمیشہ کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا مجھے آئندہ بھی جب ضرورت پیش آئے تو عطا فرما دینا کہ میں تیرا سدامختاج ہوں۔اور نہ ہی پیکھانا میری زندگی کا آخری کھانا ہواور نہ ہی بیرا پیا کھانا ہو کہ جس کے بعد میں تیرا ضرورت مند نہ رہوں۔''

# البائب بينت وتت يددعث يرميس

## صريث:23

((وَعَنْ مُعَاذِبْنِ أَنَس وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقِنِيهِ مِنْ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، رقم:5458.



اربعين دعوات و اذكار غَيْر حَوْلِ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.)) • ''اور حضرت معاذ بن انس والله الله بيان كرت بيس كه رسول الله طاليا من ارشاد فرمایا: جو تخص بھی نے کیڑے پہنتے وقت یہ کے: "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي

هَـٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ .'' ''ميں اپنے الله تعالى کا بے حدممنون اور مشکور ہول کہ جس نے بیالباس مجھے پہنچایا اور بید دیا بھی اسی نے ہی تھا اس لباس کا ملنا اور پہننا میری محنت کوشش اور طاقت کا مرہون منت ہر گر نہیں ہے۔''

تواس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔''



## مديث:24

((وَعَنْ أَنس بن مَالِكِ وَلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ قَالَ \_ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِه -: بسم اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنجّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.)) ٥ ''اور حضرت انس بن ما لك رُفاتُنهُ بيان كرت بين كه رسول الله مَالِينَا إِن أَس ارشاد فرمايا: "بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" "جَس نَ گھر سے نکلتے وقت پیردعا پڑھی: اے اللہ! میں تیرا نام لے کراوراینے سارے معاملات میں تجھ یہ ہی تو کل اور بھروسہ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ کہ تیری توفیق کے بغیر نہ ہی کوئی نیکی یا خیر حاصل کرسکتا ہوں

<sup>🐽</sup> سنن ابى داود، كتاب اللباس، رقم: 4023 محدث البانى نے اسے "صحح" كہا ہے۔

<sup>2</sup> سنن الترمذي، ابواب الدعوات، رقم:3426- محدث الباني نے اسے "صحح" كہا ہے۔



اور نہ ہی کسی شراور برائی سے پچ سکتا ہوں۔''

تو الله كى جانب سے اس كو يه كہا جاتا ہے: تحقيم الله كى كفايت بھى نصيب ہوگئی اور تو ہر شر سے محفوظ بھی کر دیا گیا۔اور پھراس سے شیطان بھی الگ ہو

# 💸 مسحبْد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بید عٹا پڑھیں 💨



((وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ وَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ "فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عِنْ "ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضُلكَ )) •

"اور حضرت ابوحميد والنفي بيان كرت بين كه رسول الله طالية من في ارشاد فرمايا: جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو وہ سب سے پہلے نبی سالیا اللہ اللہ درود لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔'' اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بیہ كے: ''اكلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. '' ''اے الله! میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوالی ہوں۔''





((وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ وَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَي: مَنْ

🐽 سنن ابى داود، كتاب الصلوة، رقم: 465- محدث البانى نے اسے (صحیح) كہا ہے۔

قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمِى وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بيدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. كَتَبَ اللهُ لَهُ أَنْفَ أَنْفِ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيَّةٍ ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . )) •

''اور حضرت عمر وُلِنَّيْرُ بيان كرتے ہيں كه الله كے رسول مَثَلَيْرُمُ نے ارشاد فرمايا كه جس نے بازار میں داخل ہوتے وقت پیکلمات کے: "لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شريكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" "مين اس بات كالممل يقين سے اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ عبادت، اطاعت اور حاجت روائی کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، اور اس کا ئنات کو بنانے اور پھر اس کا مکمل نظام چلانے میں بھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ۔اس کا ئنات کی ہر چیز کا ما لک صرف اور صرف وہی ہے۔ اور ہر طرح کی نعمتیں عطاء کرنے والا اور اس یہ حمد وثناء اور تعریفات کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اور وہی ہرچیز کو پیدا بھی کرتا ہے اور وہی اس کو مارتا بھی ہے۔اور وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے جے بھی موت نہیں آ سکتی ۔ اور میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ ہرقتم کی خیر و برکت اور بھلائی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت اور ملکیت و کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ " تو اس كے بدلے ميں الله رب العزت اس كے نامه اعمال ميں وس لا كھ نيكياں ورج فر ما دیتے ہیں۔ اور اس کے دس لا کھ گنا ہوں کومعاف فر ما دیتے ہیں۔اور جنت میں اس کے لیے ایک خوبصورت گھر بھی بنا دیتے ہیں۔''

سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: 2235 محدث البانى نے اسے "حسن" كہا ہے۔



# ادائیگی قشرض کے لیے بید عشا پڑھیں



((وَعَنْ عَلِيّ وَكُلِيهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مَكَاتَبَتِيْ فَأَعِنِي قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صِيرِ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ؟ قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اكْفِينِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.)) ٥

''اور حضرت علی ڈٹاٹھُؤ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور اس نے کہا: جو رقم میرے اور میرے مالک کے درمیان مجھے آزاد کرنے کے لیے طے ہوئی ہے وہ مجھ سے بوری نہیں ہورہی ۔ لہذا آب میری کچھ مالی مدد کر دیجیے۔ تو حضرت على ﴿ النُّهُ نِهِ عَلَيْهِ مِن مَّهُ مِينَ مُنْهُ مِينَ وه كلمات نه سكها وَل جو مجھے رسول اللَّهُ مَا لِيَهُمْ نے سکھلائے تھے، اور وہ ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے اگر تجھ پہ صیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا۔ تو اللہ تعالی اسے ادا کرنے کی طاقت عطا فرما دیں كى؟ پيرعلى دَلْتُؤُدُ نِهِ اس غلام سے كہا كه بيردعا يرُ ها كرو: "أكلُّهُمَّ الْحِيفِينِي بحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْيِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. " "ا الله! مجه حلال مال اتنا عطا فرما دے کہ مجھے حرام کے بارے میں سوینے کی بھی ضرورت نہ بڑے۔اور تو مجھ بیرا پناا تنافضل و کرم کر دے کہ میں تیرے علاوہ ہرکسی سے بے نیاز ہوجاؤں۔''

<sup>1</sup> سنن الترمذي، ابواب الدعوات، رقم: 3563 محدث الباني نے اسے "حسن" كہا ہے۔





## اللہ سفٹ راور سواری پر ہیٹھنے کے لیے یہ دعٹا پڑھیں



### حديث:28

((وَعَن ابْنَ عُمَرَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى بَعِيرِه خَارجًا إِلَى سَفَر كَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ، وَإِنَّآ الِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا لهٰذَا، وَاطْو عَنَّا بُعُدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُثَآءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوِّءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهُلِ.)) •

''اور حضرت عبدالله بن عمر الله في بيان كرتے بين كه بے شك نبي مَاليَّا عَمْ جب كسى سفريه نكلته تو سوارى يه بيره كريها تين مرتبه "الله اكبر" كهته چريه دعاير ست: "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا اللَّهِ رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوٰي، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللُّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطُو عَنَّا بُعُدَهُ، اللُّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْآهُلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَغُشَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمَنْظُرِ، وَسُوٓءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ." "جس مالک نے میرے لیے بیسواری مسخر اور مطیع کر دی ہے وہ ہر طرح کے عیوب و نقائص اور کمزور ایوں سے پاک ہے اور اگر وہ اسے مسخر نہ کرتا تو میں اس کے قریب بھی نہ جا سکتا اور ہم تمام کے تمام اپنے اسی رب کی طرف لوٹ کے

<sup>1342.</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم: 1342.

جانے والے ہیں۔اےاللہ! ہم اس سفر میں تجھ سے ہرطرح کی نیکی اور تقویٰ کی توفیق کے طلب گار ہیں۔اورایسے اعمال کرنے کی توفیق کے طلبگار ہیں جو عمل تحجّے اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اور اس کی دوریوں کو اس طرح سمیٹ دے کہ وہ محسوس نہ ہوں۔اے اللہ! اس سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔اور ہمارے اہل وعیال کا تو ہی بگہبان ہے۔اے اللہ تعالیٰ ہم سفر کی مصیبتیوں اور مشقتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور سفر میں کسی در دناک صورت حال سے دو حار ہو جائیں اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا پھر گھر واپس پہنچنے یہ اینے مال اور اہل میں کچھ تکلیف دہ حالات دیکھنے یا سننے کوملیں اس سے بھی تیری بناہ میں آتے ہیں۔''

# کی کھی کوالو داع کہیں تو پیدعٹا پڑھیں 💨

## حديث:29

((وَعَن ابْن عُمَر وَ اللهِ عَلَيْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُودِعُنَا فَيَقُولُ: اسْتَوْدِ عُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ. )) •

"اور حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ بيان كرت عبي كه رسول الله مَاليَّةُ جب بهي كوئي شخص سفريه جار با هوتا تو اسے ان الفاظ سے الوداع کہتے: ''اسْتَ وْ دِعُ اللّٰہ َ دِينَكَ وَأُمَّانَتُكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ. " "مين تَجْيِبَعْ تيرے دين، امانت اور انجام اعمال الله كي سير دكرتا ہوں۔''

<sup>🐽</sup> سنن الترمذي، ابواب الدعوات، رقم: 3443 محدث الباني نے اسے "صحح" کہا ہے۔



# 



((وَعَنْ خَوْلَةَ وَلَيْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: "أَعُوذُ بكلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ" لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَٰلِكَ.) •

''اور حضرت خولہ والله علی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله مثل کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: کوئی شخص کسی جگہ یہ قیام کرے اور بیہ کہہ دے:"اُعُـــوڈُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ" "الله! تَجَّه تيرى اس صفت كا واسطه که تیرے فیصلے بہت اٹل ہیں، مجھےا بنی مخلوق کی شر سے محفوظ فرما "تو وہ شخص جب تک وہاں رہے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔

# گھٹرواپس لوٹیں تو پیددعٹ پڑھیں 💝

## مديث:31

((وَعَنْ أَنْسِ وَكَالِينَ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَي لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ.)) ٥ ''اور حضرت انس والنفيُّ بيان كرتے بين كه نبى كريم مَاليَّا عَلِي جب سفر سے واپس مدينه يَنْجِيَةُ بِيكُمات كِم: "آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابدُونَ، لِرَبّنَا حَامِدُونَ. " " بہم اینے گھر اس حالت میں واپس لوٹ رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے تا بب بھی

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم:2708.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:3085.

اربعینِ **دعوات و اذکار** ﴾ ہیں، اپنے اللہ کے عابد بھی ہیں اور اس کی حمد وثناء بیان کرنے والے بھی ہیں۔''

## چ عیادت کے وقت مریض کے لیے یہ دعٹ میں پڑھیں 💨



#### حديث:32

((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِي كَانَ النَّبِيُّ فِي إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهَ تَعَالَى. )) •

"اور حضرت عبدالله بن عباس وفاتيمًا بيان كرت بين كه رسول الله مَاليَّمَ جب كسي مريض كى عيادت فرماتے تواسے يه كہتے: "لَا بَسأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهَ تَعَالٰمِي. '' '' کوئی بات نہیں ، پریشان نہ ہوں ، ان شاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیاری کو گناہوں کی بخشش کا بہانہ بنا دیں گے۔''

# چې جسم ميں کہيں در د ہوتو يه دعٹا پڙھيں چ

## مديث:33

((وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ وَ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ ٱسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَاَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: "بِاسْمِ اللهِ" ثَلاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأحاذر)) ٥

''اورعثان بن ابوالعاص ثقفی ڈاٹٹیٔ بیان کرتے ہیں کہ میرےجسم میں ایک درد تھی

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كتاب المرض، رقم:5656.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام، رقم:2202.



جس كا ميں نے سول الله مَالِيَّةِ ك سامنے تذكره كيا تو آب مَالِيَّةِ نے ارشاد فرمایا: جس جگه پیدورد ہوتی ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کہ تین مرتبہ "بسسہ اللّٰہ"کھو پُرسات مرتبه بيكهو: 'أعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَيِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرٌ. '' '' ميں اینے طاقتور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس درد سے جسے میں اینے جسم میں محسوس



# کسی کو بیماری یامصیبت میں دیکھیں تو یہ دعٹا پڑھیں



((وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا "لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ. ٥

"اور حضرت الوهريه والنفي بيان كرت بين كه الله ك رسول مَا لَيْفِيم في ارشاد فرمایا: جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ نے کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا کیا موا مواورات دكيم كريكمات كه: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا" "" يس ايْ الله كاب مشكريه ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچارکھا ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ بلکہ اس نے تو مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے۔' تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجھی بھی اس آ ز مائش یا بیاری میں مبتلا نہیں کرتے۔''

<sup>1</sup> سنن الترمذي، رقم: 3432 محدث الباني نے اسے "حسن" كہا ہے۔



## مديث:35

((وَعَنْ أَنْسِ وَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أُحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا

"اور حضرت الس والله على الله ع شخص بھی تم میں سے دنیاوی مشکلات سے تنگ آ کرموت کی تمنا نہ کرےاورا گر مشکلات کی شختی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ ہی جائے تو پھر اس طرح کہے: "اَكُلَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَیْسرًا لِیی . "''اےاللہ! جب تک زندہ رہنا ہی میرے ق میں بہتر ہے تو اس وقت تک مجھے زندہ ہی رکھ اور جب مرنا ہی میرے لیے بہتر ہو جائے تو پھر مجھے

# الله خوست گواراور کیٹندیدہ حالات سے دو چار ہوں تو بیددعٹ پڑھیں



((وَعَنْ عَائِشَةَ وَلَهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.)

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم:6351.

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه، باب فضل الى مدين، رقم:3803، سلسلة الصحيحة، رقم:265.



"اور حضرت عائشہ والنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول مناٹیک جب بھی کوئی الیم چيز د کيھتے جوانہيں اچھي لگتي ياوہ اچھے حالات ميں ہوتے تو فرماتے:'' ٱلْسَحَسْمُسُدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ." "مين حدو ثناء اور شكري كسارك کلمات اس اللہ کے لیے مختص کرتا ہوں جس کی مہربانی سے ہی تمام اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔"

# الپٹندیدہ حالات سے دو چار ہوں تو یہ دعٹ پڑھیں کھ

مديث:37

((وَعَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّى إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ.)) •

''اور حضرت عائشه راللهُما بيان كرتي أبي كهرسول الله عَالِيَهَ جب بهي نايسنديده اور مشكل حالات سے دو چار ہوتے تو يہ كہتے: "اَلْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ." "ا الله! حالات جیسے بھی ہوں تیراہی احسان مند ہوں، تیراہی شکر گزار ہوں۔"

# آندهی یاطوفان انگفت دیکھیں تو بید دعٹ پڑھیں 😽

## مديث:38

((وَ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عِيدًا إِذَا رَأَى الرِّيحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ.)) ٥

<sup>🐧</sup> سنن ابن ماجه، باب فضل الى مدين، رقم:3803، سلسلة الصحيحة، رقم:265.

<sup>2</sup> سنن الترمذي، ابواب الدعوات، رقم:3449، سلسلة الصحيحة، رقم:2757.

''اور حضرت عائشہ ڈاپٹیا میان کرتی ہیں کہ جب بھی آندھی یا تیز ہوائیں چلتیں تو رسول الله عَاليَّا مِيهِ وعا ريرُ صة: "اكلُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرٍ مَا فِيهَا، وَخَيْر مَا أُرْسِلَتُ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مًا أُرْسِكَتُ بِهِ. " "ا الله! يه مواكين جس جس خير كے ساتھ جَيجى گئى بين وه ساری کی ساری مجھے عطا فر ما دے۔اوراگران کےاندرکوئی شراورنقصان موجود ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما۔''

# 

## مديث:39

((وَعَن ابْن عُمَرَ وَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ اللهِ الدَّاهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الْهِلَالَ قَالَ: أَلَلُّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضيٰ،رَبُّنَاوَرَبُّكَ اللَّهُ.)) •

"اور حضرت عبدالله بن عمر ولا ثنيَّ بيان كرت بين كه رسول الله مَاليَّا عَمْ جب بهي نيا عِ ندو يَصِة توبيدعا يرُصة: "أَللهُمَّ أَهلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، رَبَّنَاوَ رَبُّكَ اللَّهُ. "' 'ا الله! اس نئے مہینے کے نئے جاند کی آمد کو ہمارے لیے امن اور ایمان کا باعث بنا دے، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا دے اور ہروہ کام جو تجھے پیند ہے اور جس کے كرنے سے تو راضى ہوتا ہے اس كے كرنے كى توفيق كا باعث بنا دے۔اب حاند ہمارا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔''

<sup>1</sup> صحیح ابن حبان، رقم: 888 مان حبان نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

## استخشارہ کے لیے بیددعٹا پڑھیں 💸



مديث:40

((وَعَنْ جَابِرِ وَكَالِينَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِيلًا يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُ مَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ\_ فَاقُدَرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي رَأُوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ لَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ . )) ٥ "اور حضرت جابر والنفيُّ بيان كرت بين كه نبي كريم مَا لَيْنَامُ بهمين هر معامله مين استخارہ کی تعلیم اسی اہتمام کے ساتھ دیا کرتے تھے جس اہتمام کے ساتھ وہ ہمیں قرآن مجید کی سورتوں کی تعلیم دیا کرتے۔فرماتے: جب بھی تم میں سے کوئی کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو پہلے دورکعت نفل پڑھ لے اس کے بعد اپنے اللہ سے بیہ كِ: "اَكلَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَنْصِلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِيَةِ أَمْرِي لَأَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاقْدَرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم:6382.

أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِيَ الْنَحَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ" "ا الله تعالى! مين تير علم ك ذريع یہ معلوم کرنا حابتا ہول کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں اور پھر تیری ہی قدرت کے سہارے اس کام کو کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ اور میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا طلب گار بھی ہوں، جبکہ تیرے نضل کی کوئی حداور انتہاء نہیں ہے۔ الله! توسب کھ کرسکتا ہے اور میں تیری مدد کے بغیر کھے بھی نہیں کرسکتا ہوں۔الله! تو سب کچھ جانتا ہے اور میں تیرے ہتلائے بغیر کچھ بھی نہیں جان سکتا ہوں۔اللہ! تو تهددرتهه چیسی موئی چیزول کوبھی بہت خوب جانتا ہے۔اےاللہ!اگر تیرےعلم کے مطابق میرا بیکام میرے لیے بہتر ہے۔میرے دین اور دنیا اور انجام کے لحاظ ہے اب بھی اور بعد میں بھی تو اس کام کومیرا نصیب وقسمت بنا دے۔اوراگر بیرکام تیرے علم کے مطابق میرے لیے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے اب بھی اور بعد میں بھی نقصان دہ ہے۔ تو مجھے اس کام سے دور کر لے، اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔اور پھرمیری بھلائی جس کام میں بھی ہےاسے میرا نصیب وقسمت بنا دے۔ اور پھر میرے دل کواس کام پہ پوری طرح مطمئن اور راضی کر دے۔''

## 🖇 کفار مجلپ کے لیے یہ دعٹا پڑھیں

### مريث:41

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُالِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِس فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطْهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. )) •

<sup>🐽</sup> سنن الترمذى، ابواب الدعوات، رقم:3433ـ محدث البانى نے اسے''صحح'' کہاہے۔

55



3: أَلَا بِنِ كُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

19



# فهرستْ آياتْ ِ قرآنيْ

| تمبرش | غار                                 | طرف الآية | صفحة ثمبر |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| :1    | وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ |           | 18        |
| :2    | وَلَذِ كُرُ اللَّهِ آكَبَرُ         |           | 18        |





## فهرست احساديث نبوير

| صفحةنمبر | ر طرف الحديث                                                                                   | تمبرشار |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25       | سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ        | :1      |
| 26       | عَنِ النَّبِيِّ عِنَّا اللَّهِ مَيَّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: "اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي | :2      |
| 27       | عَنِ النَّبِيِّ عِنَّا الَّهُ كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ                     | :3      |
| 28       | يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ اَقُولُ حِينَ اَسْاَلُ رَبِّي؟                                     | :4      |
| 29       | كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عِلَيْ: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا           | :5      |
| 29       | مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ، أَفْضَلَ                                            | :6      |
| 30       | عَنِ النَّبِيِّ عِنَّا اللَّهِ عَنْ جَهْدِ الْبَلاءِ                                           | :7      |
| 30       | كَانَ مِنْ دُعَآءِ رَسُولِ اللهِ عِلَيُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ           | :8      |
| 31       | كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ                                  | :9      |
| 32       | كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ                                  | :10     |
| 33       | كَانَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ                       | :11     |
| 33       | أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا                               | :12     |
| 34       | كَانَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ                               | :13     |
| 34       | كَانَ النَّبِيُّ عِيَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوْ ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ      | :14     |
| 35       | إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ                                                     | :15     |

| والمنافقة | ر اربعینِ دعوات و اذکار sa                                                                | 2:  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 36        | -<br>1: كَانَ النَّبِيُّ عِلَيُّ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ                         | - ' |
| 36        | :1: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِيَّا كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا             | 7   |
| 37        | 1: مَا كَرَ بَنِيْ أَمْرٌ إِلَّا تَمَثَّلَ لِيْ جِبْرِيْلُ عَلِيَّ فَقَالَ                | 8   |
| 38        | 1: إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ                                        | 9   |
| 38        | 2: إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ                            | 0   |
| 39        | 2: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى                            | 1   |
| 40        | 22: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا        | 2   |
| 40        | 2: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي                     | 3   |
| 41        | 24: مَنْ قَالَ _ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِه: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ            | 4   |
| 42        | 2: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ "فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عِلَى              |     |
| 42        | 26: مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ                         | 6   |
| 44        | 2: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيُّمُ                  | 7   |
| 45        | 2٤: أَنَّ النَّبِيَّ عِيَّا كَانَ إِذَا اسْتَوْى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا اِلَى سَفَرٍ    | 8   |
| 46        | 25: يُورِّعُنَا فَيَقُولُ: اسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ     | 9   |
| 47        | 3: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ             | 0   |
| 47        | 3: أَنَّ النَّبِيِّ عِنَّا لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ | 1   |
| 48        | 32: إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ طَهُورٌ                   | 2   |
| 48        | 3: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَاَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ                               | 3   |
| 49        | 3: ۚ مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي                   | 4   |
| 50        | 3: لا تَتَمَنَّدَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لضًّ نَزَلَ بِهِ، فَانْ كَانَ لا يُدَّ             | 5   |

| والمن | 59 | اربعین دعوات و اذکار                                                                 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50    |    | عَلَىٰ<br>36: إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ  |
| 51    |    | 37: إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ              |
| 51    |    | 38: إِذَا رَأَى الرِّيحَ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا        |
| 52    |    | 39: إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: أَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ        |
| 53    |    | 40: يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ |
| 54    |    | 41: مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِس فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ                                  |





## مراجع ومصرريا

- ١\_ قرآن حكيم.
- ٢- الجامع الصحيح المسند، للإمام محمد بن إسماعيل البخارى، ومعه فتح البارى، المكتبة السلفية، دارالفكر، بيروت.
- الجامع الصحيح للإمام محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى البابي الجلبي ، القاهرة ، ١٣٩٨هـ.
- السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، دار إحياء السنة النبوية، القاهرة.
- السنن لعبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه (ت ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة الحلبي ، القاهرة .
  - المسند للإمام أحمد بن حنيل، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- السنن لأبي عبد الرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
  - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، طبعة مكتبة المعارف، الرياض.
    - صحيح الجامع الصغير للألباني، طبعة المكتب الإسلامي.
- ١٠ صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
- ١١ـ مـجـمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين الهيثمي، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- ١١ ـ مشكونة المصابيح للتربريزي، تحقيق نزار تميم وهيثم نزار تميم، طبعة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت.

